بِسُم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

سانحيركربلا

تاليف شيخ الحديث والتفسير

پیرساسی غلام رسول قاسمی قادری نشتبندی دامت برکاتهم العالیه

ناشر رحمة للعالمين پېلى كېشنز بشير كالونى سر گودھا 048-3215204-0303-7931327

# سانحيكربلا

#### بسماالله الرحمن الرحيم

الحمدالله والصلوة والسلام على حبيب الله وعلى اله واصحابه اجمعين

سيدناامام حسين الله في ابتلوار كيول اللهائي اور بهلي كيول ندا تهائي هي؟

سیدناامام حسین گفترام خلفاء داشدین کےدورش، جتی کر حضرت سیدناامیر معاومیہ گئے۔ زمانے تک کسی حکومت کے خلاف تکوار نہیں اٹھائی بلکہ اطاعت گزاری کواختیار کیے رکھا۔

حضرت امیر معاوید کے دور حکومت میں سیدنا مام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما دونوں حضرت امیر معاوید کے پاس شام میں آیا جایا کرتے تھے اور حضرت امیر معاوید گان دونوں شہزادوں کا بہت احترام فرماتے تھے۔اکی خدمت میں بہت سے عطیات اور وظائف پیش کرتے تھے اور دونوں شہزادے آئیں بخوشی تجوثی تجول فرماتے تھے (البداید والنہایہ چلد ۸ صفحہ ۱۵۸)۔

حفرت واتا صاحب علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک ون حفرت سیدنا امام حسین اللہ کے پاک ایک فریب آدی نے آت کو فیرات مار کی ہے ہیں کہ ایک فرایا بیٹے جا کہ ہمارا وفیفہ آنے والا ہے، جیسے ہی وفیفہ پہنچ جائے گا آپ کو و سے دیا جائے گا تھوڑی ویر مس حضرت امیر معاویہ ایک ایک بہنچ جائے گا آس کی بہنچ نے والوں نے عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ نے معذرت کی ہے کہ بیتھوڑی ہی وقم ہے اسے قبول فرما عیں۔ سیدنا امام حسین کے نے ساری رقم اس فریب آدی کے حوالے کردی اور اس سے معذرت چاہی (کشف المحج بسفے کے ک)۔

حضرت امیر معاویہ ﷺ نے یزید کوا پنا دلی عہد مقرر کیا تھا یا نہیں؟ اسکے بارے میں دوتول موجود ہیں۔ پہلا تول میہ ہے کہ آپ نے اسے دلی عہد مقرر نہیں کیا بکداس نے نود بخو دمحکومت سنبیال لی تھی۔ ہیہ بات علامہ ابوالشکور سالمی رحمت اللہ علیہ (متو ٹی پانچے میں صدی) نے اپنی ماہیں ناز کتاب اتمہد کے صفحہ ۱۹۹ پر بیان فرمائی ہے۔ دوسرا تول میہ ہے کہ یزید کو دلی عہد مقر رکرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ نے مختلف اکابر سے مشورہ لیا تھا۔ پچھ لوگ اس تبحہ یز سے متفق ہو گئے جبکہ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زمیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم اس بات سے متفق نہیں تھے۔ ریسب با تیں شیعہ کی کتاب تاریخ يعقو بي جلد ٢ صفحه ٢٢٩ پراورا ال سنت كي كتاب البدايه والنهايه جلد ٨ صفحه ١٥٨ پر درج بين \_

نیز مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ نے بزید سے کہا تھا کہ امام حسین ﷺ کے ساتھ اچھار ویہ اختیار رکھنا فصل رحمه وار فق به (البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۱۱۹۹ اور شیعہ کی کتاب جلاء العون صفحہ ۳۸۸ فصل دواز دہم)۔حضرت امیر معاویہ ﷺ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے بزید کے کرتوتوں سے آگاہیں شعے۔اورا گروئی چھوٹی موٹی خرابی آپ کے علم میں تھی تو آپ نے یہ موج کر یزید کواپنا ولی عہد مقرر کردیا کہ جب ذمہ داری سر پر آئے گی تو انسان بن جائے گا۔ گریزید نے ان کی امیدوں پر پائی چھیردیا۔

حضرت امیر معاوید کنوان شیسی کان کی شیعد لوگول نے سیرناامام سین کو حضرت امیر معاوید کو خلاف اسایا تعاگر آپ شیخت شیعول کی اس بات کو تجول نفر ما یا اور صبر امر کو د (شیعد کی این کتاب جلاء العون سے کام لینے کا تھم و یا ایشان را مجاب ننمو د و بصبر امر کو د (شیعد کی این کتاب جلاء العون صفح ۱۸۲ کے میں معاویت مفید نے این کتاب الارشاد کے صفح ۱۸۲ پر عربی زبان میں کسی ہے فاتبع علیهم و ذکر ان بینه و بین معاویت عهد او عقد الایجوز له نقضه حتی تقضی المدة (الارشاد ۱۸۲) فور فر مائے آ تم کرکیا ہے کہ کن ۲۰ جری کا سیدنا امام سین کشن نے تمام طفاع کیم الرضوان کی تابعد ارکی کو قبول کے رکھا مگرسند ۲۱ ھیں جب یزید کی باری آئی تو آ ہے شنے تو اور کھوڑ کی ؟

حفرت داتا گئے بخش سرعلی بچویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز کتاب کشف الحجوب میں فرماتے ہیں کہ تاحق ظاہر بود مرحق مرامتابع بود و چوں حق مفقود شد شمشیس بس کشید لینی جب تک حق ظاہر تھا امام مین پھٹی کے تالیج رہے۔ گریزید کے دور میں حق رفصت ہوگیا تو آپھ نے توارکھنے لی (کشف الحج بصفح ۲۷)۔

سیدناامام حسین گانگل اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ چاروں خلفاء راشدین اور حضرت امیر معاویہ پھیٹ سے ہرایک کے ساتھ امام عالی مقام شخق تھے۔ ای لیےان کے تالی رہے اور ان سے وظیفہ بھی تبول فرماتے رہے۔ گریزید سے شفق نہ تھے ای لیےا سکے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔

## کو فیوں کی طرف سے خطوط

کوفہ کے شیعول نے حضرت امام حسین کی خدمت میں بے شار خط کیسے اور عرض کیا کہ آپ کوفہ میں تشریف لا کی آپ ہی ہمارے امیر میں۔ ہم نے یہاں کے حکر انوں کی اطاعت چھوڑ ر کھی ہے اور کوفیہ کے والی نعمان بن بشیر کے پیچیے جمعہ تک ادانہیں کرتے (الاصابہ جلدا صفحہ ۳۳۲ تحت حسین بن علی، شیعہ کی کیا ہے جلاءالعوین صفحہ ۳۵۹)۔

فبعث اهل العراق الى الحسين الرسل و الكتب يدعونه اليهم (البداب والنهاب جلد ۸ صفح ١٦٥) - جلاء العيون مي واضح طور پر كلها بوا ب كه وسائر شيعان او از مومنان و مسلمانان اهل كوفه يعنى بين خط كوفد كم تمام حيين شيعول كى طرف سے ب (جلاء العيون صفح ٣٥٦) -

یزیر نے حکومت سنجالتے ہی المل مدید سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ خصوصاً سیدنا امام حسین اور سیدنا صدیق اکبر کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر است بیعت لینے پرزیادہ زور دیا تا کہ ان دونوں معتبر سنتیوں کے بیعت کر لینے کے بعد باقی المل مدینہ کے لیے بیعت کا راستہ آسمان ہو جائے۔ مگران دونوں مقدل سنتیوں نے بیعت نہ کی بلکراتوں رات مدین طیبر سے فکل کر مکم شریف چلے گئے۔ فبعث الی الحسین و ابن الزبیر فی اللیل و دعاهما الی بیعة یزید فقالا نصبح و ننظر فیما یعمال الناس و و ثبا فخر جا (سراعلام النبلاء للزہی جلد سمنحی 19۸)۔

## صحابه كرام عليهم الرضوان سيمشوره

کوفد کے شیعول کی طرف ہے اس قدر بے تھا شا خطوط آنے کے بعدامام عالی مقام سیدنا حسین چیسی فر مددار سی کے پاس لبیک کہنے کے سوائو کی چارہ نہ تھا۔ گر پھر بھی آپ کے نے صحابہ کرام ادرا کا برامت علیم الرضوان ہے مشورہ فرما یا ادرانہیں کو فیوں کے خطوط کے انبار دکھائے۔

اسکے باوجود صحابہ کرام علیم الرضوان بلکہ بعض اٹل بیت اطہار نے بھی آپ گوکوفہ جانے سے منع فرمایا۔ منع کرنے والوں میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو بحد اللہ بن عبدالرحن بن مقام کے بھائی حضرت جحد بن حضیہ محضرت ابو سعیداور حضرت ابو بحد کا حادث علیم الرضوان جمیسی جستیاں شائل تحسی ۔ ان بزرگوں کے بیانات سیر اعلام النبلاء جلد ۲ صفحہ ۱۹۷ اور کھوٹ کا بن افی شیہ جلد ۱۵ صفحہ ۱۹۷ وغیرہ پر موجود ہیں۔ شائل نی کریم کے بھی ازاد بھائی اور سید ناامام حسین کے بھی حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن

جاءنی حسین یستشیر نی فی الخروج الی ماههنا یعنی العراق فقلت لولاان یزر و ابی و بک لشبئت یدی فی شعرک الی این تخرج؟ الی قوم قتلو ااباک و طعنو ا اختاک؟ لیتی میرے پاس حسین آئے اور عراق جانے کے بارے میں مجھ سے مشورہ لیا۔ میں نے کہا کہ میرابس چلے کی اس کے کہاں کہاں کہاں کہ کہاں کہاں کہاں کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اس قوم کی طرف جس نے آپ کے والد ماجد کو شہید کیا اور بھائی کو تنجر مارا؟ (المصنف جلد ۱۵ صفحہ ۱۹۲)۔

سیدنا امام حسین گے بھائی محمد بن حنیہ گنے مشورہ دیا کہ آپ کاعراق جانا درست نہیں مگر امام حسین گنے ان کا مشورہ قبول نہ قرما یا۔اس کے بعد محمد بن حنیہ گئے اپنی اولا دکو ساتھ جانے سے روک دیا جس کی وجہ سے سیدنا امام حسین گاہے بھائی محمد بن حنیہ سے ناراض ہو گئے (الہدا بیوالنہا بیچلد ۸ صفحہ ۱۷۲)۔

### شرعى مسائل

ظالم حکمران کے خلاف کارروائی کرناشر عافرض نہیں بلکہ حق واضح کرنے کے بعداس سے جان چیٹرا کر فاموش ہوجانے کی اجازت ہے۔ اس اجازت کوشریعت کی زبان میں رخصت کہا جاتا ہے۔ اسکے برعکس اگر کوئی بلند ہمت اور بلندر تبہ شخصیت ظالم حکمران کے خلاف ڈٹ جائے توشریعت کا اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے۔ ظالموں کے خلاف ڈٹ جانے کی اس اجازت کوشریعت کی زبان میں جن بہت کا معنی ہے ''مضوط اور پختہ ارادہ''۔

صحابہ رام علیم الرضوان نے امام عالی مقام گھوم ان جانے ہے منع فرما یا۔ وہ رخصت پر عمل کرنے کو ترجی ہے۔ اس کے برطس سیرنا امام حسین کے خوان جانا پہند فرما یا۔ آپ اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ ہے عزیمت کو ترجیح و سے رد نوں طرف کے فیصلے میں کوئی عیب نہیں۔ یعب نہیں۔ یعب نہیں۔ یعب نہیں۔ یعب نہیں۔ علیہ مارہ علیم الرضوان پر تقید کرتے ہوئے گہتے ہیں کہ انہوں نے امام شیعہ حضرات حابہ کرام علیم الرضوان پر تقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اوجود ہازکیوں نہ آئے۔ کہتے ہیں کہنے کرنے کہ اوجود ہازکیوں نہ آئے۔

الحمد لله ہم نے ثابت کر دیا کہ شیعہ اور خارجی دونوں بے ادب اور گستاخ ہیں اور امام حسین اور صحابہ کرام علیہم الرضوان دونوں حق پر ہیں۔

دوسری بات بیہ کسیدنا امام حسین گومعلوم تھا کہ خواہ کوفہ جا کیں یا مکہ شریف میں رہیں۔ جام شہادت نوش کرنا ہمارا مقدر ہے۔ گرآپ گئے نے مکہ شریف میں شہید ہوکر یزید کو کمک

بِحِرَمِينَ كُرِنَ كَامُوقَعْ نَهُ دِيا لِيلَهُ وَوَلَى طُرف بِرُهُ كُرشَهَا دت كُو كُلُّ لِكَّايا - چِنَا نِحِي علامه ابْنِ كَثَير عليه الرحمه لكفة بين كه امام پاك شف فرمايا: فقال لان اقتل بمكان كذا و كذا احب الى من ان اقتل بمكة و تستحل بي ليخي ميراكي دوسري جگه پرقل بونااس سے زيادہ بہتر ہے كہ ميں مكه ميں قل كياجا وك اور مكم كى بحرمتى بور البدايد وائيم اير جلد ٨ صفحه ١٤١) -

تیسری بات بیہ کہ کوفہ کے شیعوں نے جس قدر خطوط کھے تھے اگر سیدنا امام حسین گ اب بھی ظالم حکمران کے خلاف عوامی دعوت کو قبول نہ فرماتے تو کو فی لوگ قیامت کے دن امام پاک کے خلاف بیان بازی کر سکتے تھے۔ لبندا آپ گھے نے اپنی ذمہداری نبھانا ضروری سمجھا۔

چوتھی بات بیہ کے کھل سوچھ ہو جھ اور مشورے کے بعد جب آپ نے ایک عزم اور ارادہ کرلیا تو اپنے عزم پرڈٹ گئے۔ اللہ پر توکل کرنے والوں کا بھی طریقہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کریم فرما تا ہے: و شاور هم فی الا مو فاذا عزمت فتو کل علی اللہ یعنی ان سے مشورہ کریں اور جب کوئی عزم کرلیں تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے ڈٹ جا کی (آل عمران 184)۔

پانچویں بات میہ ہے کہ صحابہ کرام علیجم الرضوان کے مشورے کو آپ ﷺ نے مکمل طور پر نہیں بچینکا بلکہ پہلے احتیاطاً سے چیازاد بھائی حضرت مسلم ہی عمیل ﷺ کو کو فہ بھیجا تا کہ اگر کو فہ والے حضرت مسلم ﷺ سے بے وفائی کریں تو ان کا شرع طور پرمنہ بند ہوجائے اورا گروفا کریں توصحابہ کرام علیبہم الرضوان کو مطمئن کیا جاسکے۔

# حضرت مسلم بن عقیل کی روانگی

سیدنا امام حسین ﷺ نے کوفہ کے حالات کا جائزہ لے کر اطلاع دینے کے لیے اپنے پچپا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت مسلم بن عقیل ﷺ کوروانہ فرما یا۔ جب وہ کوفہ پہنچے تو تقریباً ہارہ ہزار کوفیوں نے آپ کے ہاتھ مہارک پربیعت کر کی (الاصابہ جلدا صفحہ ۳۳۲)۔

آپ نے حالات سے مطمئن ہوکرسیرنا امام حسین گواطلاع دی کدکوفہ کے حالات ہمارے لیے سازگار ہیں۔ آپ جلدتشریف لے آئیں۔

اس وقت کوفہ کے والی نعمان بن بشیر سے۔جب بیاطلاع سیدناامام حسین گری گئی ہی کوفہ میں حکومت کے حامیوں نے کوفہ کے والی تک حضرت مسلم بن عقبل کے خلاف شکایت پہنچائی مگر کوفہ کے والی نعمان بن بشیر نے زمی سے کام لیا اور حضرت مسلم کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ اس پر حکومت کے حامیوں نے پزیدکواس صورت حال سے آگاہ کردیا۔ پزیدنے فوراً فعمان بن بشیر کو برطرف کردیا اور اس کی جگه بصره کے والی عبیدالله بن زیاد کوکوفه کی فرمدداری بھی سونب دی۔

حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت ہانی بن عروہ کے گھریں قیام کر رکھا تھا۔ تمام کو فیوں نے حکومت کے خوف سے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیااور ابن زیاد نے حضرت مسلم اور ہائی بن عروہ رضی اللہ عنہا کو شہید کر دیا (طبقات ابن سعد جلد ۴ صفحہ ۲۹ تحت عقیل بن ابی طالب)۔ادھر سیدناامام حسین ﷺ کواس واقعہ کی کو نی خبر نتھی۔

سيدناامام حسين كاروائكي

حالات کوساز گار بیجیتے ہوئے حضرت سیدناامام حسین گفتر یا آئی (۸۰) افراد کا قافلہ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بیدوا قعہ ۳ ذوائج سنہ ۲۰ھ کا ہے۔ادھراس روز حضرت مسلم بن عقیل گوشہید کردیا گیا تھا۔

کوفہ جاتے وقت رائے میں امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی افسوسناک خبر لی۔ ان میں بشیر بن غالب،عبیداللہ بن مطبح اور شہور شاعر فرز دق خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان سب نے سیدنا امام حسین کو آگے جانے سے منع فرما یا۔ فرز دق نے کہا کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں گر ان کی تلوار میں یہ دیر کے ساتھ ہیں۔ ان کی تلوار میں یہ دیر کے ساتھ ہیں۔

سیحالات سننے کے بعدامام حسین کے کے ساتھیوں میں مختلف خیالات پیدا ہوگئے۔ایک مرتبہ آپ نے بھی واپسی کا ارادہ ظاہر فرمایا کی تصرحہ ملم ہن تقبل کے بھائی نے فرمایا کہ ہم ہرگز واپس نہیں جا کیں گے۔ طویل گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ کوفہ جانا چاہیے۔ جب قا فلہ کوفہ ہم ہرگز واپس نہیں جا کیں گے۔ طویل گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ کوفہ جانا چاہیے۔ جب قا فلہ کوفہ حسین کے عرض کیا کہ میں آپ کا خیر خواہ اور وفادار ہوں گر سرکاری ملازمت میری مجبوری ہے۔ جسین کے ایر اور قارار ہوں گر سرکاری ملازمت میری مجبوری ہے۔ جسیان نے اعرف قار کر کے اسکے پاس لانے کا حکم دیا ہے۔ میں آپ کے ادب واحر آم کی وجہ ہے آپ کو گرفتار نہیں کرتا کیا ت آپ بھی میرے حال پر مہریائی فرما کیں اور کوفہ میں داخل نہ ہوں۔ مجبوراً سیدنا امام حسین کوکوفہ میں داخل ہونے کی جائے قریب ہی میدان کر بلا میں پڑا اور ڈالنا پڑا۔ مجبوراً سیدنا امام حسین کوکوفہ میں داخل ہونے کی جائے قریب ہی میدان کر بلا میں پڑا اور ڈالنا پڑا۔ کیا عمرو بن سعد کوایک ہزار مسلے گھڑسواروں کے لکر کا امیر بنا کر جیجا۔ ابن زیا دنے بعد میں مزیاد کے بعد میں سعد کوایک ہزار مسلے گھڑسواروں کے لکر کا امیر بنا کر جیجا۔ ابن زیا دنے بعد میں مزید کمک

گنتی کے مقدس افراد کا مقابلہ کرنے کے لیے اس لا تعداد تشکر کا پینی جانا ان تشکریوں کی بز دلی اور اہل ہیت اطہار طبیم الرضوان کی عظمت وشجاعت کا زندہ جُوت ہے۔ پھراس پر بھی بس نہیں۔ کوئی فوج کواس قدر خوف تھا کہ اتن کشرت کے باوجود با قاعدہ جنگی تدبیر میں اور حکمت عملیاں اختیار کی گئیں۔ تین دن تک پانی بند کردیا گیا۔

سیدنا امام حسین گسکی صورت بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے اور خصوصاً تلوار چلانے میں پہل کرنے کا توسوال ہی پیدائمیں ہوتا تھا۔ لیکن جوحالات نظر آ رہے تھے ان حالات میں مخالفین پر جمت قائم کرنے کی غرض ہے آپ نے فرما یا میری تین باتوں میں سے کوئی ایک بات سلیم کرلو۔

ا۔ جھے مسلمانوں کے خلاف کڑنے کی بحبائے اسلامی سرحدوں پر جا کر کفار کے خلاف جہاد کرنے دو۔ ۲۔ یا مجھے یہ پینیشریف جانے دو۔

س۔ یا یزید سے میری طاقات کرا دو۔ تا کہ بی اس سے خود بات کر کے مصالحت کی صورت ثکال سکوں (الاصابہ جلدا صفحہ ۳۳۳ء البرابید النہا سے جلد ۸ صفحہ ۲۰۴)۔

عمرو بن سعد نے بیہ باتیں این زیاد تک پینچا دیں۔ گرائین زیاد نے ان میں سے ایک بات کو بھی قبول ندکیااورامام حسین سے بیت کا مطالبہ کرتا رہا۔ امام حسین ﷺ نے بیعت سے اٹکار فرما دیا جس پر کوفیوں نے جنگ چھیڑدی۔

سیدنا امام حسین ﷺ اور آپ کے ساتھی راتوں کونمازیں پڑھتے ، استنفار اور دعا کیں کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں عاہزی پیش کرتے رہتے تھے اور دشمنوں کے گھوڑے ان کے اردگرد گھومتے رہتے تھے(البدا یہ دالنہا ہی جلد ۸ صفحہ ۱۸۵)۔

جنگ کے دوران جب ظهر کی نماز کا وقت آیا توسیدنا امام حسین اللہ نے فرمایا کروشمنوں

ے کہو جنگ روک ویں تاکہ ہم نماز اوا کرسکیں دخل علیهم وقت الظهر فقال الحسین ﴿
مروهم فلیکفواعن القتال حتی نصلی (البدایه والنهایه جلد ۸ صفحہ ۱۹۰) \_ آپ ﴿ نے اپنے ساتھیوں سمیت نماز خوف اوافر مائی \_

سیدنا امام حسین کے سوتیلے بھائی اور مواعلی کے شہز ادے حضرت ابو بکر بن علی،
حضرت عمر بن علی ، حضرت عثان بن علی اور حضرت عباس بن علی عیبم الرضوان بھی باری باری شہادت
حضرت عمر بن علی ، حضرت عثان بن علی اور حضرت عباس بن علی عیبم الرضوان بھی باری باری شہادت
صفحہ ۱۳ مر اور بہتر تارے کے صفحہ ۹۵ ، ۲۰ ۱۱ پر موجود بین اور ابل سنت کی کتاب البدا سید
صفحہ ۱۳ مر بیر بہتر تارے کے صفحہ موجود بین مگر شعید حضرات ان شہداء کے نام تک لینا گوار انہیں
کرتے ۔ حضرت عبداللہ (علی اصفر) جوشیر خوار بچے تھے۔ امام حسین کے تحد کو دوازے پر انہیں
اپنی گود میں لیکر بیٹھے۔ آئمیں بوے دینے ، الوداع کہنے اور اپنے گھر والوں کو وصیت کرنے لگے۔ بنی
اسد کے ایک ظالم شخص نے جمکانا م این موقد النار تھا، آئییں تیر مارد یا جوائی گردن مبارک میں آ کر لگا
اور نتھے شہز ادے نے جام شہادت توش کر کیا (البدا بیوائن ایوائن بیا ہے جام 190)۔

بالآخرسيدنا امام حسين الله في كوفيول ك لفكر كا تنها مقابله فرمايا - اپنج كثير التعداد بهائيوں، جگر كوفروں اور بمرا بهيوں كي شهادت كا منظرا پنا مبارک آگھوں سے ديكھ چئے كے باوجود سيدنا امام حسين صبر واستقامت كا چيكر سے - بهت وشجاعت كى وہ مثال قائم فرمائى كه جس طرف بھى آپ كا گھوڑ ابڑھتا تھا آپ و شمنوں كوگا جرمولى كی طرح كا شخة بطے جاتے ہے - جب لا تعداد كوفيوں كوگائل كر چيكتو كوفيوں في سوچا كہ اس سے پہلے كہ بي فرودا حديم بم زاروں كاخون كر دالے لئ كر حملہ كرنا چا جيد - چنا نچدان سب نے يك بارگی تيروں كی برسات كردى - سيدنا امام حسين الله في في جام شهادت نوش فرما يا اور آپ كاجم اطهر سوارى كى پشت سے زيمن پرآگيا سنان بن عمره ، يا شايد خولى بن يزيد ، يا شايد شمر بن ذى الجوش نے آگے بڑھ كر آپ شاك كے سمر مبارك كوئن سے جدا كر

سیدناامام حسین ﷺنے دی محرم سند ۷۱ ھے جمعد کے دن شہادت پائی۔ آپ کی عمر شریف چھین سال پانچ ادا پانچ دن تھی۔

کربلا میں سیدنا امام حسین گے بہتر ساتھی شہید ہوئے جبکہ یزیدی فوج کے اٹھای افراڈنل ہوئے (البدامیدوالنہامید بلد ۸ صفحہ ۱۹۷)۔ میدانِ کربلاسے فئے کر آنے والوں میں صرف ایک نوجوان حضرت سیدنا امام زین العابدین ﷺ تھے جوطبیعت مبارک کی ناسازی کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ باقی سب اہل بیت اطہارخوا تین تھیں۔ جن میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نام نامی اسم گرامی سرِ فہرست ہے۔ آپ سیدنا امام حسین ﷺ کی گئی بہن تھیں۔

#### وا قعہ کر ہلا کے بعد

این زیاد نے آپ کے سرمبارک کو کوفہ کے بازار شن پھرایا کوفہ کے شیعوں نے رورو کر کہرام بر پاکر دیا۔ شیعوں کی اپنی کتابوں میں ککھا ہے کہ کوفہ والوں کو روتا ہوا دیکھ کر سیدنا امام زین العابدین ﷺ نے فرمایا کہ ان ہو لاء یب کون علینا فعن قتلنا غیر ہم یعنی سرسب خود ہی ہمارے قاتل ہیں اورخودی ہم پررورہے ہیں (احتجاج طبری جلد ۲ صفحہ ۲۹)۔

و بعد المحترب سیرہ طاہرہ زینب صلاق اللہ طلی جدبا وعلیہائے فرمایا کہتم لوگ میرے بھائی کو روتے ہو؟ ایسانی ہی ۔ روتے رہو جہیں روتے رہنے کا بھی چھٹی ہے۔ کثرت سے رونا اور کم ہنا۔ یشینا تم رو کراپنا کا ناپن چھپارہ ہو۔ جب کہ یہ بع بو بی رسالہ مقدر بن چکی ہے۔ تم آخری نمی کے گئی کا داغ آئسوؤں سے کیسے دھو سکتے ہو جو رسالت کا خزانہ ہے اور اہل جنت کے جوانوں کا سردار ہے (احتیاج طبری جلد ۲ صفحہ ۴ س)۔ ای طرح شیعہ کی کتاب مجالس الموشین میں کھا ہے کہ کوفہ کے لوگ شیعہ کی کتاب مجالس الموشین میں کھا ہے کہ کوفہ کے لوگ شیعہ سے (عالم الموشین جلد اصفحہ ۲ سے)۔

اس کے بعد ابن زیاد نے آپ کے سرمبارک کو اسیرانِ اٹل بیت کے ساتھ شمر کی مگرانی میں بزید کے پاس شام بھتی دیا۔ بزید نے جب سرمبارک کودیکھا تو بہت رویا اور اپنے منہ پر طمانچے مارے (شیعول کی اپنی معتبر کتاب جلاءالعیون صفحہ ۴۵۵)۔

سیدنا امام حسین کی شہادت پر یزیدرویا اور آپ کے قاتلوں پر لعنت جیجی (البدامیہ والنہامیرجلد ۸ صفحہ ۱۹۹)۔

یزیدئے اٹل بیت اطہار کی مقد س خواتین رضی اللہ عنھن کواپنے گھر دارالخلافہ میں بھیجا۔ یزید کے گھر کی خواتین نے ان کا استقبال کیا اوریزید کے گھر والوں نے تین دن تک رونے دھونے اور نو حیکرنے کا سلسلہ جاری رکھا (البدا بیوالنہا بیچلد ۸ صفحہ ۲۰۲)۔

ان تمام بیانات ہے معلوم ہوا کہ امام حسین ﷺ کے قاتل بھی شیعہ تتے اور ماتم کی ابتداء کرنے والے بھی شیعہ تتے اور ان ماتم کرنے والوں میں یزیداور اس کا خاندان بھی شامل تھا۔ اب اگرامام حسین ﷺ کے عم میں رونے پاماتم کرنے سے بخشش ہوجاتی ہے تو پھر بخشش کا سر میفیکیٹ کوفیوں کوجی کل جائے گا اور پر پیر کوجی کل جائے گا۔

یزیدنے آپ گے سرمبارک کو اور اہل بیت اطہار علیم الرضوان کو مدین شریف میں اپنے نا ئب عمروبین سعید کے پاس بھیجااوراس نے سرمبارک کو گفن دے کر جنت البقیج میں سیدۃ الشاء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کے پہلومیں وفن کردیا (طبقات ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۲۷۱ء البدابیدوالنہا ہیں جلد ۸ صفحہ ۲۱۱)۔گویادھ دمبارک کر بلامیں اور سرمبارک مدینہ منورہ میں وفن ہے۔

سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد مدینہ شریف کے لوگوں نے بزید کے خلاف بغاوت کردی۔ مدینہ شریف کے لوگوں نے بزید کے خلاف بغاوت کردی۔ مدینہ شریف کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے بزید کی اطاعت کواس طرح اتار کرچینک دیا ہے جس طرح مدجوتا۔ یہاں تک کدایک جگہ پر جوتوں کا ڈھیرلگ گیا۔ بزید کی فوج نے بے حیائی کی انتہا کردی۔ مام زہری رجمت اللہ علیکا بیان ہے کہ بزید کی فوج نے سات سوسحا برکرام کوشہید کردیا جن میں مہاجرین اور انصار شامل تصاوران کے علاوہ دس فرار موالی ، آزاداور غلام تا ابعین شہید کردیا دیے جنہیں میں نہیں بچھاش (البداریوالنہا ہے علام مسخد ۲۲۹)۔

تاریخ کی کتابوں میں اس واقعہ کوئرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بیواقعہ کر بلا کے واقعہ سے بھی بڑھ کر ظالمانہ ہے۔اور بیواقعہ صحابہ کرام علیم الرضوان کی عظمت اور اٹل بیت سے ان کی محبت کا منہ پولٹا ثبوت ہے اس لیے شیعہ معشرات کر بلا کے بعد کے واقعات کی تفصیل بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں۔

ماتم كى ابتداء

سیدناامام حسین فضنے اپنی شہادت سے پہلے وصیت فرمائی تھی کدمیری شہادت کے بعد ماتم ندکیا جائے (البدایدوالنہا پیجلد ۸ صفحہ ۱۸۵)۔

آپ پڑھ چکے ہیں کہ ماتم کی ابتداء پزیداوراس کے اہلِ خاند کی طرف ہے اس وقت کر دی گئی تھی ،کیکن بعد میں ماتم کو ہا قاعدہ فذہبی عہادت کے طور پر ایک شیعہ حکمران معزالدولہ نے بغداد میں سن ۳۵۲ھ میں رائج کیا اور دس محرم کو بازار بند کر کے ماتم کرنے اور منہ پر طمانچے مارنے کا حکم دیا۔اور شیعہ کی خواتی کو چرے پر کا لک ملٹے، سید کو بی اور نو حدکرنے کا حکم دیا۔ائل سنت ان لوگوں کو منع کرنے میں کا میاب نہ ہو سکے اس لیے کہ حکمران شیعہ تھا (شیعوں کی کتاب منتی الا مال جلد ا صفحہ ۲۵۲، تنمة المنتی صفحہ ۱۹۱ ورائل سنت کی کتاب البدایہ والنہ اید جلد ااصفحہ ۲۲۰)۔

صرف رونا جائز ہے یانہیں؟

بعض موام ہیر بچھتے ہیں کہ صرف ماتم کرنا ہی منع ہے۔ا کئے خیال میں رونے دھونے کی حد تک غم حسین منانا جائز بلکہ کار ثواب اور بخشش کا ذریعہے۔اسکا جواب اچھی طرح مجھ لیجیے۔

کسی پیارے کی وفات پر وقتی طور پر رونا آنجانا محبت اور رحم کے جذبے کا نتیجہ ہے ادر میر بالکل درست اور جائز ہے۔ یکی وہ رونا ہے جس کی احادیث میں صاف اجازت موجود ہے خواہ فوت ہونے والاکوئی بھی ہو۔

کیکن ہرسال کے بعدرونے رلانے بیٹے جانا ایک عجیب حرکت ہے۔ یہ کام نہ اپنوں کے حق میں جارک ہوں کے حق میں جارک ہوں ک حق میں جائز ہے اور نہ دوسروں کے حق میں۔ اس دنیا میں ہر کس کے بہن بھائی ، مال باپ ، اولا داور رشتہ دار فوت ہوتے رہتے ہیں ، مرشد اور استاد فوت ہوتے رہتے ہیں ، ان سب کے لیے ایصال ہ تو اب کا سلسلہ زندگی بحرجاری رہتا ہے گرسال کے سال رونے کا دھندائیس کیا جاتا۔

واقعہ جرہ میں مدید منورہ میں سات سوسحابہ کرام اور دن ہزارتا بعین علیم الرضوان کا تکل عام ہوا۔ حضرت سیدنا علی المرتفیٰ گورمضان شریف میں ہوئے پیاسے شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثان غنی گوچا لیس دن تک ان کے گھر میں محصور کر کے اور ان کا پانی بند کر کے بیاس کی حالت میں شہید کردیا گیا۔ حضرت عمر فاروق گومجو نبوی میں نماز پڑھتے ہوئے چھرا مارکر شہید کردیا گیا۔ ظلم کی بیدا ستانیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ ان میں سے کی ایک کے موقع پر ہم سال کے سال نہ

سب کچھ چھوڑ ہے۔احادیث میں آتا ہے کہ دنیا کا سب سے تاریک دن وہ تھا جس دن حبیب کریم ﷺ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔اگر ہرسال غم منانا اور دونارلا نا جائز ہوتا تو اللہ کی عظمت کی قتم بارہ رہجے الاول کو ہرسال اس دنیا میں کہرام بر پا ہوجا یا کرتا۔اب ہم ہرسال میلا وصطفیٰ ﷺ کی خوثی تو ضرور مناتے ہیں گرمین اس دن حضور کریم ﷺ کا وصال شریف بھی ہوا تھا ہم اس کی وجہ سے نہ ماتم کرتے ہیں اور نہ ہی صرف روتے ہیں۔

ابل سنت پرامام حسین ﷺ سے عدم محبت کا الزام لگانے والے خور کریں کہ اہل سنت کی مصطفیٰ کریم ﷺ کے ساتھ حجبت کو تو کئی مالی کا لال چیلنج نہیں کرسکتا ہے تو حصوں کے موقع پر اہل سنت کیوں نہیں روئے ؟ یہاں سے بات تھھر کرسانے آجاتی ہے کہ ہرسال رونے لگ جانا واقعی ایک ساتھ جو کہ ایک معقول اور غیر شرع حرکت ہے اور جو لوگ سئی کہلانے کے باد جود ہرسال یہ دھندا کرتے ہیں

انہیں روافض کا ٹیکہ لگ چکا ہے۔

الله كي بيارول كاطريقة توييب كه بيارول كي عين وفات كون بهي مبروكل سكام لين بين اورآ نسوول يرجمي كثرول ركف كي يوري كوشش كرتے بين اورآ نسوول يرجمي كثرول ركف كي يوري كوشش كرتے بين - بال البته باختيار آنونكل آنايك الگ بات ہے۔

سیدناعلی المرتفعی المرتفعی هجوب کریم هی کوشل دے دہ سے تصاور فرمار ہے تھے: یارسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں۔ آپ کی وفات سے ہم نبوت، غیب کی باتوں اور آسان کی خروں سے محروم ہوگئے ہیں۔ اس مصیبت کے سامنے دو سری تمام مشکلات آسان نظر آ رہی ہیں اور ہر خض اس غم میں برابر کا شریک ہے۔ اگر آپ نے ہمیں صبر کا تھم ندویا ہو تا اور بے تابی سے منع نہ فرما یا ہو تا تو ہمیں ہم آپ پر رورو کر این آ گھوں کا سارا یا فی ختم کر دیے۔ آپ سے جدائی کا درد اور اندوہ ہمیشہ ہمارے سینے میں دے گا۔ آپ کی در مورد اور اندوہ ہمیشہ ہمارے سینے میں دے گا۔ آپ کی دکھ کے سامنے کی دوسرے دکھ کی کوئی اوقات نہیں کیا کریں ہفوت ہمارے دانوں کو دائی نہیں بھیجا جا سکتا۔ میرے ماں باپ فدا ہوں ، اپنے دب کے پاس جا کر ہمیں یا در کھنا اور خود بھی ہم پر نظر رکھنا ( نیج البلاغ صفحہ ۲۳۳ مطبوعہ ایران اپنے دب کے پاس جا کر ہمیں یا در کھنا اور خود بھی ہم پر نظر رکھنا ( نیج البلاغ صفحہ ۲۳۳ مطبوعہ ایران

اس خطی کو باربار پڑھے۔ بین طبی ہم نے مکمل نقل کردیا ہے۔ اس کے اول یا آخر سے
پیچنیں چھوڑا۔ اس خطبے سے صاف معلوم ہورہا ہے کہ مواعلی شیر خدا ﷺ نے محبوب کی عین وفات
کے موقع پر بھی آنسوؤں پر کنٹرول رکھا ہے۔ چہ جائیکہ ہرسال کے بعد دوبارہ رونے دھونے کا
کام شروع کردیا جائے۔

حبیب کریم ﷺ نے فرمایا: تُحفَقُهٔ الْمُؤْمِنِ الْمُؤَنِ الْمُؤَنِ الْمُؤَنِ الْمُؤَنِ عَلَيْ مُوت مومن کے لیے تخفہ ہے (مشکل قصفی ۱۳۰۱)۔ آپ نود سوچے کہ جب سادہ کی موت مون کیلئے تخفہ ہے تو پھر شہادت کی موت کتنا بڑا تخفہ اور کتنا بڑا اور آپ ہوگی اور شہید ہونے والے اس پر کس قدر مسر وراور مطمئن ہول گے۔

زورِ نبوت مرف کیا۔

خاندان نبوت کوشہادت کے ان فضائل کا دوسروں سے زیادہ علم تھا۔ پھرانہوں نے اپٹی شہادت یا اپنے پیاروں کی شہادت پر کیوں نہ فخر کیا ہوگا اور انہوں نے کیوں کر ماتم کیا ہوگا اور کیوں کر ہرسال رونے کی تعلیم دی ہوگی؟

#### المرسنت كاطريقه

ائل سنت و جماعت کے نزد کیے جس طرح تمام صحابہ، اٹل بیت اور دیگر اولیاء کرام کی سیرت اوراحوال کے لیے جلسے منعقد کرنا اور عرس منانا جائز بلکہ متحب اور ثواب کا کام ہے ای طرح سیدنا امام حسین شھاور شہداء کربلاکی یاد میں محافل کا انعقاد بھی نہایت پیندیدہ ہے۔

تذکر قالصالحین کفار قلسینات اللہ کے پیاروں کی یادگناموں کا کفارہ ہے۔اس دوران اگر کئی کوا تفاقیہ رونا آ جائے تو ایسے رونے میں کوئی قباحت نہیں لیکن تکلف کے ساتھ جان بوج کررونے دران اگر کئی کوا تفاقیہ رونا آ جائے تو ایسے رونے میں کوئی قباحت نہیں لیکن تکلف کے ساتھ جان کا پوقراب بچھے ہوئے رونے دھونے کی بجائس بڑا قائم کرنا اور پھر ہرسال کے بعدرونے بیٹے جات اسلام میں بے صبری اور خدا سے دوری کوفروغ دینے کے متر ادف ہے ۔ ایسی حرکتوں سے جہاد سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور غیر سلمول کے ساتھ اسلام کی بدنا کی اور رسوائی ہوتی ہے۔ یا در کھے اس طرح رونے سے آگر کئی کی بخش ہوجاتی ہوتوان رونے والوں میں پرید بھی شائل تھا۔اگر پریدا تو طرح رونے سے آگر کئی بہانے اورا پے مند پر طمانچے مارنے کے باوجود بدیخت ہے تو تھین رکھے کہ اللہ اورا سے رسول بھی کی اللہ اورا سے رسول بھی کی اللہ اورا سے رسول بھی کی اللہ اورا سے رسول بھی اطاعت اور سیدنا امام حسین جسمیت تمام صحابہ وائل بیت علیم الرضوان کی غلامی کے بغیر فرمدارانہ تعلیمات سے اطاعت اور سیدنا امام میں جیدوری اور غیر فرمدارانہ تعلیمات سے فرق کی ہے۔

حضرت مولانا شاه احمد رضاخان بريلوي رحمت الله عليه فرمات بين-

آج کُل وا تعد شہادت بیان کرتے وقت اکثر بے مروپا اور جھوٹی روایات کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایس کا جاتا ہے۔ ایس کیا جاتا ہے۔ ایس کا بیان کرنے کا مقصد خُم بے داری مجالس میں جانا مطلقا ترام اور ناجائز ہے۔ اورا گر وا تعد شہادت بیان کرنے کا مقصد خُم پروری اور زبردی کارونا دھونا ہوتو بینیت بھی شرعاً بری ہے غم اگر ہو بھی تواسے دل سے دور کرنے کا تھم ہے۔ نہ بیکٹم سرے سے ہوئی ٹینی اور محرم کے دلول میں اپنے او پر زبردی غم الاگوکر کے تکلف سے کام لے کر دونے کی کوشش کی جائے یا رونے دھونے کوعبادت سمجھا جائے۔ بیرسب روافش کی برترین بدعات ہیں۔ائل سنت پر لازم ہے کدان چیز وں نے تھ کے رہیں۔اللہ کی قتم اگراس رونے دھونے میں کوئی خوبی ہوتی توضور پُرٹورسیدعالم کی وفات شریف پِغُم کرنا اور وفات ہم پرسب سے زیادہ لازم ہوتا۔دیکھو! سرکار دوعالم کی ک ولاوت اور وفات ایک ہی مبینے میں ہوئی کیکن علاء کرام نے ولادت شریفہ پرخوشی منانا پیندفر ما یا ہے اور وفات شریف پرغُم منانا جا برنہیں سمجھا (رسالہ تعزید داری سفحہ 16 فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بالتسہیل)۔

### خطیبول سے گذارش

ہمارے بعض خطیب حضرات نے بھی رونے رلانے کا دھندا شروع کررکھا ہے اور اپنی تقریر میں رنگ بھرنے کے لیے شیعہ کی روایات کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی طرف بے شارمن گھڑت ہاتوں اور قصے کہانیوں کومنسوب کرکے بیان کیاجا تا رہاہے۔

بے شارا توال گھڑ کے سیدناعلی المرتفعٰی کھی طرف منسوب کر دیے گئے۔ چنانچدام مجھر بن سیر بن علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان اکثر ما یو ؤی عن علی الکذب یعنی حضرت علی کی طرف منسوب کی جانے والی اکثر ہاتیں جھوٹی ہوتی ہیں ( بخاری جلد اصفحہ ۵۲۲)۔ای طرح تقید کی آٹر میں تمام آئمہ الل بیت کی طرف جھوٹ منسوب کیے گئے ہیں۔

چنا نچہ حضرت امام جعفر صادق گفر اتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے بل جھوئی باتیں گھڑنے پرعاش ہو چکے ہیں۔ انہوں نے یول بجور کھا ہے کہ اللہ تعالی نے جھوٹ بولناان پرفرش کر رکھا ہے اور اللہ نے ان کو یکی دھندا سونیا ہوا ہے۔ ہیں ان بیس سے کی شخص کو اندر بیٹے کرایک حدیث بتا تا ہوں تو وہ باہر جا کراسکو دوسرے معانی میں ڈھال لیتا ہے (شیعہ کی کتاب رجال کٹی صفحہ ۱۲۳)۔ جھوٹ کے ای سلطے کی کڑی کر بلا کے حالات و واقعات ہیں جنہیں لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے وہ فو دموقع پر موجو دہتے ۔ حالات کہ کر بلاسے فی کر آنے والے سیرنا امام زین العابدین کی طبیعت مبارک ناساز تھی۔ باتی سب حضرات شہید ہوگئے۔ اب میں تھیں۔ امام زین العابدین کی طبیعت مبارک ناساز تھی۔ باتی سب حضرات شہید ہوگئے۔ اب اس واقعہ کو کسی حد تک یا تو امام زین العابدین کے بیان فرما سکتے ہیں یا پھرامام حسین کے قاتل اور دھری بیان کر سکتے ہیں یا پھرامام حسین کے قاتل اور دھری بیان کر سکتے ہیں یا پھرامام حسین کے قاتل اور دھری بیان کر سکتے ہیں یا پھرامام حسین کی سے تا تا

عصرِ حاضر کے بعض اہل سنت مصنفین نے بھی اپنی کتابوں میں ہر کچی کمی روایت کولکھ

ڈالا ہے۔ان حضرات سے درخواست ہے کہ تحقیق سے کام کیجے۔اس موضوع پرنہایت معتبر اور مستند اقوال پراعتا دفر ماسے اور ماتمی انداز سے گریز کیجیے خصوصاً خاکِ کر بلاا وراورا تی خم جیسی کتا بول سے محققین کو دور رہنا چاہیے۔

ین و دور رہا چاہیے۔
بعض خطیب کہتے چرتے ہیں کہ چپن سال کی عمر میں حضرت امام حسین کے جہم
مبارک پرایک بال بھی سفیڈ ٹیس تھا۔ گر چیے ہی سیدناعلی اکبر کے سینے سے تیر کھینچا تو سارے کے
سارے بال سفید ہوگئے خطیوں کی ہیما تی تحقیق دین سے بالکل دوراور بیگا ندہے۔ جی جی جناری میں
حدیث ہے کہ حضرت امام حسین کا سرمبارک جب کاٹ کرائی زیاد کے پاس لایا گیا تو آپ کے
بالوں پر سیاہ خضاب لگا ہوا تھاو کان مخضو با بالو سمة (بخاری جلدا صفحہ ۵۳۰)۔ اس سے پیتہ
چلا ہے کہ آپ کے بال مبارک پہلے ہی سفید تھے۔

بعض کہتے پھرتے ہیں کہ موج البحرین ہم رادمولاعلی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں اور اللؤ لؤ و الموجان سے مراد حین کے میں طیما الرضوان ہیں۔ حالا تکہ موج البحوین ہے آگے بین محمد ابوز خلا بید بغیان کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے تھا ہے کہ ہیں تغییوں نے گھڑی ہے (مقدم تغییر ابن تیمیہ حقوہ ۲۹)۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علی قرارات ہیں کہ میے جائل شاد کی ہے والا تقان جلد ۲ صفحہ ۱۸۹)۔ ملاعلی قاری علیہ الرحمہ نے تھا ہے کہ موج البحرین اور اللؤ لؤ و الموجان کی بیتا ویل شیعہ چسے جائل اور احمق لوگوں کا کام ہے فانه من تاویل الجھلة و الحمقاء کالرو افض (مرقاق جلدا صفحہ ۲۹۲)۔

عوام المل سنت سے درخواست ہے کہ دسویں محرم کے دن شہداء کر بلا کے لیے قرآن خوانی کیجے۔دردودشریف، استغفاراور کلمہ طلیبہ پڑھ پڑھ پڑھ کر ایصال اتواب کیجے۔شعد اء کی طرف سے کھانے پینے کی چیزیں خیرات کیجے۔امام پاک گاؤ کر خیر سننے کے لیے اہل سنت کی محافل میں جایا کیجے۔ اس مقصد کے لیے شیعول کی مجالس عزامیں جانا ایمان کی تباہی ہے۔شین ہمارے ہیں اور ہم حسین کے ہیں۔کی دوسرے کو محبیہ حسین کا تھیکیدارمت سیجھے۔

على جده و ابيه و اخيه و عليه الصلو ة و السلام

## واقعه كربلاس ملنے والے اسباق

1۔ سیرناامام حسین کے خلفاء راشدین علیم الرضوان کی خالفت نہ کی اوریزید کی خالفت کی۔اس سے بیسبق ملتا ہے کہ اہل حق کیسا تھ تعاون کرنا چاہیے اور اہل باطل کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ 2\_ سيدناامام حسين الشيخ في صحاب كرام يليم الرضوان سيمشوره ليا اورداسة مين اين ساتفيول سي بھی مشورہ لیا۔اس سے سبق ملتا ہے کہ اہم کام سرانجام دینے کے لیے مشورہ کرلینا چاہے۔

3۔ سیدناام حسین کے نزید کا مقابلہ کیا اور باتی صحابہ کنے رخصت پر مل فرمایا۔اس سے جمیں میسبق ملتا ہے کہ جتنا کسی کار شبہ بڑا ہواتی ہی اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

4۔ سیدناامام حسین کا حرمین شریفین میں جنگ کرنے کی بجائے کوفہ چلے جانا ہمیں سیبق دیتا

ہے کہ حرمین شریفین کی ہے ادبی سخت منع ہے۔

5۔ آپ ان عقلف تجویزیں پیش فرما کر جنگ کوٹالنے کی کوشش فرمائی۔اس سے ہمیں سبق ماتا

ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے گریز کرنا چاہیے اور پہل ہر گزنہیں کرنی چاہیے۔ 6۔ سیدناامام حسین ﷺ نے میدان کر بلا میں نہایت صبر و تحل کا مظاہرہ فرمایا۔ اپنے پیاروں کوشہید

ہوتا دیکھ کربھی ماتم اور نو حضییں کیا حتی کہ اہل بیت کی خواتین علیم الرضوان نے بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔اس سے جمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے آنے والے امتحانوں پر صبر کرنا چاہیے اور

كى قتم كاواويلا ياماتم نبيس كرناچا ہے۔جوكامل ہوتے ہيں وہ رضا پرراضي رہتے ہيں۔ 7۔ سیدنا امام حسین اور ان کے ساتھی رات کوذکر وعبادت میں مصروف رہے اور عین میدان

جنگ میں بھی نماز کو یا درکھا۔اس ہے ہمیں بیہبق ملتا ہے کہ شکل وقت میں اللہ کریم جات مجرّہ کو کثر ت سے یادکرنا چاہے اور ہرحال میں نمازی پابندی کرنی چاہیے۔

اللهم صل على سيدناو مولينامحمدو على آلهو عترته

وصحبه وازواجه واحبائه وسلم